

# موره الجاثية



سيالولاعلمعطعك

## فهرست

| نام:                             |
|----------------------------------|
| موضوع اور مباحث:                 |
| ر <b>گو</b> ع                    |
| سورة الجاثيه حاشيه نمبر∶ 1 ▲     |
| سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 2 🖈     |
| سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 3 ▲     |
| سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 4 ▲     |
| سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 5 ▲     |
| سورة الجاتيه حاسيه تمبر: 5 ▲  14 |
| وره الجانية خاشية •ر• ١ ▲ ١٠٠٠   |
| سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 8 ▲     |
| سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 9 ▲     |
| سورة الجاشيه حاشيه نمبر: 10 ▲    |
| سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 11 ▲    |
| سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 12 ▲    |
| ركو ٢۶                           |
| سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 13 ▲    |

| 22 | سورة الجاشيه حاشيه نمبر: 14 ▲ |
|----|-------------------------------|
| 22 | سورة الجاشيه حاشيه نمبر: 15 ▲ |
| 22 | سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 16 ▲ |
| 22 | سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 17 ▲ |
| 23 | سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 18 ▲ |
| 23 | سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 19 ▲ |
|    | سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 20 🛦 |
|    | سورة الجاشيه خمبر: 21 ▲       |
| 25 |                               |
| 25 | سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 23 ▲ |
| 26 | سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 24 ▲ |
| 26 |                               |
| 26 | سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 26 ▲ |
| 26 | سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 27 ▲ |
| 28 | ركوع٣                         |
| 30 | سورة الجاشيه حاشيه نمبر: 28 ▲ |
| 30 | سورة الجاشيه حاشيه نمبر: 29 ▲ |
| 30 | سورة الجاشيه حاشيه نمبر: 30 ▲ |
| 31 | سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 31 ▲ |

| 32                   | سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 32 🛦                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32                   | سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 33 🛦                                                                                                                         |
| 33                   | سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 34 🛦                                                                                                                         |
| 34                   | سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 35 🛦                                                                                                                         |
| 34                   | سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 36 🛦                                                                                                                         |
| 34                   | سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 37 🛦                                                                                                                         |
| 35                   |                                                                                                                                                       |
| 35                   | سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 39 🛦                                                                                                                         |
|                      |                                                                                                                                                       |
| 36                   | رکو۴۴                                                                                                                                                 |
| 36                   |                                                                                                                                                       |
| 39                   |                                                                                                                                                       |
| 39                   | سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 40 ▲                                                                                                                         |
| 39                   | سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 40 ▲ سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 41 ▲ سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 42 ▲                                                             |
| 39                   | سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 40 ▲ سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 41 ▲ سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 42 ▲ سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 43 ▲                               |
| <ul><li>39</li></ul> | سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 40 ▲ سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 41 ▲ سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 42 ▲ سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 43 ▲ سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 43 ▲ |

#### نام:

آیت 28 کے فقرے وَتَرٰی کُلُّ اُمَّةٍ جَاثِیَةً سے ماخوذ ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ وہ سورۃ جس میں لفظ جاثیہ آیاہے۔

زمانہ نزول: اس سورۃ کا زمانہ نزول بھی کسی معتبر روایت میں بیان نہیں ہواہے۔ مگر اس کے مضامین سے صاف محسوس ہو تاہے کہ بیہ سورہ دُخان کے بعد قریبی زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ دونوں سورتوں کے مضامین میں ایسی مشابہت ہے جس سے بیر دونوں توام نظر آتی ہیں۔

## موضوع اور مباحث:

اس کا موضوع توحید و آخرت کے متعلق کفارِ مکہ کے شبہات و اعتراضات کا جواب دینا اور اس رویے پر ان کو متنبہ کرناہے جوانہوں نے قر آن کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کرر کھاتھا۔

کلام کا آغاز تو حید کے دلائل سے کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں انسان کے اپنے وجود سے لے کر زمین و آسمان تک ہر طرف پھیلی ہوئی بے شار نشانیوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا ہے کہ تم جد هر بھی نگاہ اٹھا کر دیکھو، ہر چیز اسی تو حید کی شہادت دے رہی ہے جسے ماننے سے تم انکار کر رہے ہو۔ یہ طرح طرح کے حیوانات، یہ شب وروز، یہ بار شیں اور ان سے اگنے والی نبا تات، یہ ہوائیں، اور یہ انسان کی اپنی پیدائش، ان ساری چیزوں کو اگر کوئی شخص بارشیں اور ان سے اگنے والی نبا تات، یہ ہوائیں، اور یہ انسان کی اپنی پیدائش، ان ساری چیزوں کو اگر کوئی شخص آ تکھیں کھول کر دیکھے اور کسی تعصب کے بغیر اپنی عقل کوسید ھے طریقہ سے استعال کر کے ان پر غور کرے تو یہ نشانیاں سے اس امر کا یقین دلانے کے لیے بالکل کا فی ہیں کہ یہ کا ننات بے خدا نہیں ہے، نہ بہت سے خداؤں کی خدائی میں چل رہی ہے، بلکہ ایک ہی خدائے اسے بنایا ہے، اور وہی اکیلا اس کا مدبر اور فرماں روا ہے۔ البتہ کی خدائی میں چل رہی ہے، بلکہ ایک ہی خدائے اسے بنایا ہے، اور وہی اکیلا اس کا مدبر اور فرماں روا ہے۔ البتہ

اس شخص کی بات دوسری ہے جونہ ماننے کی قشم کھا کر بیٹھ گیاہو، یا شکوک و شبہات ہی میں پڑے رہنے کا فیصلہ کر چکاہو۔اسے دنیامیں کہیں سے بھی یقین وابیان کی دولت حاصل نہیں ہوسکتی

آگے چل کر دوسرے رکوع کی ابتدامیں پھر فرمایا گیاہے کہ انسان اس د نیامیں جتنی چیزوں سے کام لے رہاہے،
اور جو بے حدِ حساب اشیاء اور قوتیں اس کا کنات میں اس کے مفاد کی خدمت کر رہی ہیں، وہ آپ سے آپ کہیں
سے نہیں آگئ ہیں، نہ دیویوں اور دیو تاؤں نے انہیں فراہم کیاہے، بلکہ وہ ایک ہی خداہے جس نے یہ سب کچھ
اپنے پاس سے اس کو بخشا اور اس کے لیے مسخر کر دیاہے۔ کوئی شخص صحیح غور و فکر سے کام لے تو اس کی اپنی
عقل ہی پکار اٹھے گی کہ وہی خد اانسان کا محسن ہے اور اسی کا یہ حق ہے کہ انسان اس کا شکر گزار ہو۔

اس کے بعد کفار مکہ کو اس ہٹ دھر می ، اسکبار ، استہزاء اور اصرار علی الکفرپر سخت ملامت کی گئی ہے جس سے وہ قر آن کی دعوت کا مقابلہ کر رہے تھے ، اور انہیں خبر دار کیا گیا ہے کہ یہ قر آن وہی نعمت لے کر آیا ہے جو پہلے بنی اسر ائیل کو دی گئی تھی ، جس کی بدولت وہ تمام اقوام عالم پر فضیلت کے مستحق ہوئے تھے۔ انہوں نے جب بنی اس نعمت کی ناقدری کی اور دین میں اختلاف کر کے اسے کھو دیا، تو اب یہ دولت تمہارے ہاں بھیجی گئی ہے ۔ یہ ایک ایساہدایت نامہ ہے جو دین کی صاف شاہر اہ انسان کو دکھا تا ہے۔ جو لوگ اپنی جہالت و حماقت سے اس کور دکھی تریں گے وہ اپنی بی تباہی کا سامان کریں گے۔ اور خدا کی تائید ور حمت کے مستحق صرف وہ لوگ ہوں گے جو اس کی پیروی قبول کرکے تقویٰ کی روش پر قائم ہو جائیں۔

اسی سلسلے میں رسول اللہ سَلَّا عَیْنَا اللہ سَلَّا عَیْنِ کُو ہدایت کی گئی ہے کہ بیہ خداسے بے خوف لوگ تمہارے ساتھ جو بیہو د گیاں کر رہے ہیں ان پر در گزر اور تخل سے کام لو۔ تم صبر کروگے تو خداخو د ان سے نمٹے گا اور تمہیں اس صبر کا اجر عطافر مائے گا۔ پھر عقیدہ آخرت کے متعلق کفار کے جاہلانہ خیالات پر کلام کیا گیا ہے۔وہ کہتے تھے کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے ،اس کے بعد کوئی دوسرے زندگی نہیں ہے۔ ہم گر دش ایام سے بس اسی طرح مرتے ہیں جس طرح ایک گھڑی چلتے رک جائے۔ موت کے بعد کوئی روح باقی نہیں رہتی جسے قبض کیا جاتا ہو اور پھر کسی وقت دوبارہ لاکر انسانی جسم میں پھونک دیا جائے۔ اس چیز کا اگر تمہیں دعویٰ ہے تو ہمارے مرے ہوئے آباواجداد کو زندہ کرکے دکھاؤ۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی نے بے در بے چند دلائل ارشاد فرمائے ہیں:

- ایک بیہ کہ تم بیہ بات کسی علم کی بناپر نہیں کہہ رہے ہو بلکہ محض گمان کی بنیاد پر اتنابڑا تھم لگا بیٹھے ہو۔ کیا
   فی الواقع تمہیں بیہ علم ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دو سری زندگی نہیں ہے اور روحیں قبض نہیں کی جاتیں
   بلکہ فناہو جاتی ہیں؟
- دوسرے یہ کہ تمہارے اس دعوے کی بنیاد زیادہ سے زیادہ بس یہ ہے کہ تم نے کسی مرنے والے کواٹھ کر دنیا میں آتے نہیں دیکھا ہے۔ کیا یہ بات اتنابڑا دعویٰ کر دینے کے لیے کافی ہے کہ مرنے والے پھر کبھی نہیں اٹھیں گے ؟ کیا تمہارے تجربے اور مشاہدے میں کسی چیز کانہ آنا یہ معنی رکھتا ہے کہ تمہیں اس چیز کے نہ ہونے کاعلم حاصل ہے ؟
- تیسرے یہ کہ یہ بات سراسر عقل اور انصاف کے خلاف ہے کہ نیک اور بد، فرمانبر دار اور نافرمان، ظالم اور مظلوم، آخرت کارسب کیسال کر دیے جائیں، کسی بھلائی کا کوئی اچھا نتیجہ اور کسی برائی کا کوئی برا نتیجہ نہ نکلے، نہ کسی مظلوم کی داد رسی ہو اور نہ کوئی ظالم اپنے کیے کی سزایائے، بلکہ سب ایک ہی انجام سے دوچار ہوں۔ خدا کی اس کا نئات کے متعلق جس نے یہ تصور قائم کیا ہے اس نے بڑا ہی غلط تصور قائم کیا ہے۔ اس تصور کو ظالم اور بد کار لوگ تو اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ وہ اپنے افعال کا برا نتیجہ نہیں دیجھنا

چاہتے، کیکن خدا کی بیہ خدائی اند هیر نگری نہیں ہے بلکہ بیہ ایک برحق نظام ہے جس میں نیک وبد کو بالآخر کیسال کر دینے کا ظلم ہر گزنہیں ہو سکتا۔

• چوتھے یہ کہ انکارِ آخرت کاعقیدہ اخلاق کے لیے سخت تباہ کن ہے۔ اس کو اختیار وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے نفس کے بندے بنے ہوئے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں بندگی نفس کی کھلی جھوٹ مل جائے۔ پھر جب وہ اس عقیدے کو اختیار کر لیتے ہیں تو یہ انہیں گر اہ سے گر اہ تر کر تا چلا جا تا ہے، یہاں تک ان کی اخلاقی حس بالکل مر دہ ہو جاتی ہے اور ہدایت کے تمام دروازے ان کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔

یہ دلائل دینے کے بعد اللہ تعالی پورے زور کے ساتھ فرما تا ہے کہ جس طرح تم آپ سے آپ زندہ نہیں ہو گئے ہو، بلکہ ہمارے زندہ کرنے سے زندہ ہوئے ہو، اسی طرح تم آپ سے آپ نہیں مر جاتے، بلکہ ہمارے موت دینے سے مرتے ہو، اور ایک وقت یقیناً ایسا آنا ہے جب تم سب بیک وقت جمع کیے جاؤگے۔ اس بات کو اگر آج تم اپنی جہالت و نادانی سے نہیں مانتے تو نہ مانو، جب وہ وقت آ جائے گا تو تم خود اپنی آ تکھوں سے دیکھ لو گے کہ اپنے خدا کے حضور پیش ہو اور تمھارا پورانامہ اعمال بے کم وکاست تیار ہے جو تمہارے ایک ایک کر توت کی شہادت دے رہا ہے۔ اس وقت تم کو معلوم ہو جائے گا کہ عقیدہ آخرت کا یہ انکار اور اس کا یہ مذاتی جو تم اُڑا رہے ہو، تمہیں کس قدر مہنگا پڑا ہے۔

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

#### ركوعا

خمر ﴿ تَنْدِيلُ انْحِتْ مِنَ اللّهِ الْعَزِيْدِ الْحَكِيْمِ ﴿ اِنَّ فِي السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ لَا يَتِ لَا فَ لِللّهُ وَمَا يَبُتُ مِنْ دَاّ بَةٍ الْيَّ لِقَوْمِ يُوقِئُونَ ﴾ وَفِي حَلْقِكُمْ وَ مَا يَبُتُ مِنْ دَاّ بَةٍ الْيَّ لِقَوْمِ يُوقِئُونَ ﴾ وَفِي حَلْقِكُمْ وَ مَا يَبُتُ مِنْ دَاّ بَةٍ الْيَّ لِقَوْمِ يُوقِئُونَ ﴾ وَالْحَتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَا دِ وَمَا آنُولَ اللّهُ مِنَ السَّمَا وَمِنْ دِرْقٍ فَا حَيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْلَ مَوْتِهَا وَ تَصْرِيْفِ الرِّيْلِي اللّهِ اللّهُ وَالنَّيْمِ الرِّيْلِي اللّهِ اللّهُ وَالنَّيْمِ اللّهِ اللّهُ وَالنَّيْمِ اللّهِ وَالنِي اللّهِ وَالنِي اللّهِ وَالْمَاعِلَيْهُ وَمَنْ اللّهِ وَاللّهِ وَالْمَاعِلَيْهُ وَمَنْ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللللّهُ وَالل

#### رکوع ۱

## اللہ کے نام سے جور حمان ور حیم ہے۔

ح۔م۔ اس كتاب كانزول الله كى طرف سے ہے جوزبر دست اور حكيم ہے 1 \_

حقیقت ہے ہے کہ آسانوں اور زمین میں بے شار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے 2 ۔ اور تمہاری اپنی پیدائش میں ، اور ان حیوانات میں جن کو اللہ (زمین میں) پھیلار ہاہے ، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں 3 ۔ اور شب وروز کے فرق واختلاف میں 4 ، اور اُس رزق میں 5 جے اللہ آسان سے نازل فرما تاہے پھر اس کے ذریعہ سے مر دہ زمین کو جِلا اٹھا تاہے 6 ، اور ہواؤں کی گردش میں 7 بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے شمیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے 8 ۔

تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدا عمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اور وہ ان کو سناہی نہیں 9 سنتا ہے، پھر پورے اسکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح آڑار ہتا ہے کہ گویا اس نے ان کوسناہی نہیں 9 الیسے شخص کو در دناک عذا ب کا مڑ وَ وسنا دو۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنالیتا ہے 10 ۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذا ب ہے۔ ان کے آگے جہنم ہے 11 ۔ جو کھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سر پر ست

ہی ان کے لیے پچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپناولی بنار کھا ہے 12 ۔ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔

یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اور ان لوگوں کے لیے بلاکا درد ناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کوماننے سے انکار کیا۔طا

O'ILGUI'COLU

# سورةالجاثيهحاشيهنمبر: 1 🛆

یہ اس سورے کی مخضر تمہید ہے جس میں سامعین کو دوباتوں سے خبر دار کیا گیا ہے۔ ایک بیہ کہ کتاب محمد منگائی کی اپنی تصنیف نہیں ہے بلکہ اللہ تعالٰی کی طرف سے ان پر نازل ہور ہی ہے۔ دوسرے بیہ کہ اسے وہ خدا نازل کر رہا ہے جو زبر دست بھی ہے اور تھیم بھی۔ اس کا زبر دست ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ انسان اس کے فرمان سے سرتانی کی جر اُت نہ کرے، کیونکہ نافرمانی کرکے وہ اس کی سز اسے کسی طرح ن کنی نافرمانی کرکے وہ اس کی سز اسے کسی طرح ن کنی نہیں سکتا۔ اور اس کا تحییم ہونا اس کا متقاضی ہے کہ انسان پورے اطمینان کے ساتھ برضا ور غبت اس کی ہدایات اور اس کا حکیم ہونا اس کا متقاضی ہے کہ انسان پورے اطمینان کے ساتھ برضا ور غبت اس کی کسی تعلیم کے غلط یانا مناسب یا نقصان دہ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔

## سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 2 🔼

تمہید کے بعد اصل تقریر کا آغاز اس طرح کرنے سے صاف محسوس ہو تاہے کہ پس منظر میں اہل مکہ کے وہ اعتراضات ہیں جووہ نبی سکھنٹی کی پیش کر دہ تعلیم پر کررہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آخر محض ایک شخص کے کہنے سے ہم اتنی بڑی بات کیسے مان لیس کہ جن بزرگ ہستیوں کے آستانوں سے آج تک ہماری عقید تیں وابستہ رہی ہیں وہ سب بچے ہیں اور خدائی بس ایک خدا کی ہے۔ اس پر فرمایا جارہا ہے کہ جس حقیقت کو ماننے کی دعوت تمہیں دی جارہی ہے اس کی سچائی کے نشانات سے تو ساراعالم بھر اپڑا ہے۔ آئمیس کھول کر دیوت تمہیں دی جارہی ہے اس کی سچائی کے نشانات سے تو ساراعالم بھر اپڑا ہے۔ آئمیس کھول کر دیمو۔ تمہارے اندر اور تمہارے باہر ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جو شہادت دے رہی ہیں کہ یہ ساری کا نئات ایک خدااور ایک ہی خدا کی تخلیق ہے اور وہی اکیلا اس کا مالک، حاکم اور مدبر ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی کہ آسان وزمین میں نشانیاں کس چیز کی ہیں۔ اس لیے کہ سارا جھگڑ اہی اس وقت اس بات پر چل رہا تھا کہ مشر کین اللہ تعالی کے ساتھ دو سرے خداؤں اور معبودوں کو بھی مائے پر اصرار اس بات پر چل رہا تھا کہ مشر کین اللہ تعالی کے ساتھ دو سرے خداؤں اور معبودوں کو بھی مائے پر اصرار

کررہے تھے، اور قرآن کی دعوت ہے تھی کہ ایک خدا کے سوانہ کوئی خدا ہے نہ معبود ۔ لہذا ہے کہے ہے بات آپ ہی آپ موقع و محل سے ظاہر ہور ہی تھی کہ نشانیوں سے مراد توحید کی صدافت اور شرک کے بطلان کی نشانیاں ہیں۔ پھر یہ جو فرمایا کہ " یہ نشانیاں ایمان لانے والوں کے لیے ہیں "اس کا مطلب ہے ہے کہ اگر چہ بجائے خود تو یہ نشانیاں سارے ہی انسانوں کے لیے ہیں، لیکن انہیں دیکھ کر صحیح نتیج پر وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جو ایمان لانے کے لیے تیار ہوں غفلت میں پڑے ہوئے لوگ، جو جانوروں کی طرح جیتے ہیں، اور ہے دھر م لوگ، جو نہ مانے کا تہیہ کیے بیٹے ہیں، ان کے لیے ان نشانیوں کا ہونا اور نہ ہونا یکساں ہے۔ چمن کی رونق اور اس کا حسن و جمال کا ادراک کی رونق اور اس کے لیے چن کا وجو د ہی ہے معنی ہے۔ اندھاکسی رونق اور کسی حسن و جمال کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے چن کا وجو د ہی ہے معنی ہے۔ .

#### سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 3 🔼

یعنی جولوگ انکار کا فیصلہ کر چکے ہیں، یا جنہوں نے شک ہی کی بجول جملیوں میں بھٹکنا اپنے لیے بیند کر لیا ہے ان کا معاملہ تو دوسرا ہے، مگر جن لوگوں کے دل کے درواز ہے یقین کے لیے بند نہیں ہوئے ہیں وہ جب اپنی پیدائش پر، اور اپنے وجود کی ساخت پر، اور زمین میں پھلے ہوئے انواع واقسام کے حیوانات پر غور کی نگاہ ڈالیس گے تو انہیں بے شار علامات الیمی نظر آئیں گی جنہیں و کچھ کریہ شبہ کرنے کی ادنی سی تخوائش بھی نہ رہے گی کہ شاید ہے سب کچھ کسی خدا کے بغیر بن گیاہو، یا شاید اس کے بنانے میں ایک سے کنجائش بھی نہ رہے گی کہ شاید ہے سب کچھ کسی خدا کے بغیر بن گیاہو، یا شاید اس کے بنانے میں ایک سے زیادہ خداؤں کا دخل ہو۔ (تشر سے کے لیے ملاحظہ ہو جلد اول، النحل، حواثی کے تا 9، جلد سوم، الحج، حواثی ۵ تا 19، المومنون، حواثی ۲ الے ملاحظہ ہو جلد اول، الشعر اء، حواثی کہ 17 تا 9، حالہ ماشیہ ۸۰، الروم، حواثی ۲ تا 7 تا 7 تا 7 تا 73۔ الزمر، آیت 6۔ الزمر، آیت 6۔ الزمر، آیت 6۔ المومنو، حواثی 79۔ 110ء ماسیہ 79۔ 110ء ماسیہ 79۔ 110ء میں مواثی 79۔ 110ء میکھوں میں مواثی 79۔ 110ء میں مواثی

# سورةالجاثيهحاشيهنمبر: 4 🔺

رات اور دن کا یہ فرق و اختلاف اس اعتبار سے بھی نشانی ہے کہ دونوں پوری با قاعد گی کے ساتھ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، اور اس اعتبار سے بھی کہ ایک روشن ہے اور دوسرا تاریک، اور اس اعتبار سے بھی کہ ایک روشن ہے اور دوسرا تاریک، اور اس اعتبار سے بھی کہ ایک مدت تک بڑی تدر تنج دن بڑا اور رات چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے ، پھر ایک وقت جا کر دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے فرق و اختلاف جو رات اور دن میں پائے جاتے ہیں اور ان سے جو عظیم حکمتیں وابستہ ہیں، وہ اس بات کی صرح علامت ہیں کہ سورج اور زمین اور موجو دات زمین کا خالق ایک ہی ہے ، اور ان دونوں گروں کو ایک ہی زبر دست اقتدار نے قابو میں رکھا ہے ، اور وہ کوئی اندھا بہر ایک ہی ہے ، اور ان دونوں گروں کو ایک ہی زبر دست اقتدار نے تابو میں رکھا ہے ، اور وہ کوئی اندھا بہر ایک ہی ہے حکمت اقتدار نہیں ہے بلکہ ایسا حکیمانہ اقتدار ہے جس نے یہ اٹل حساب قائم کر کے اپنی زمین کو زندگی کی ان بے حکمت اقدار نہیں ہے بلکہ ایسا حکیمانہ اقتدار ہے جس نے یہ اٹل حساب قائم کر کے اپنی زمین کو زندگی کی ان بے شار انواع کے لیے موزوں جگہ بنا دیا ہے جو نبات ، حیوانات اور انسان کی شکل میں اس نے یہاں پیدا کی ہیں۔ (تشریخ کے لیے ملاحظہ ہو جلد دوم ، یونس ، حاشیہ ۱۵، جلد سوم ، النمل ، حاشیہ ۱۹۰۵ القصص ، حاشیہ ۱۹۲ جلد جہارم ، لقمان ، آیت 29، حاشیہ 50 ۔ لیس ، آیت 37، حاشیہ ۱۵۔ القصص ، حاشیہ ۱۹۲ جلد جہارم ، لقمان ، آیت 29، حاشیہ 50 ۔ لیس ، آیت 37، حاشیہ ۱۵۔

## سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 5 🛕

رزق سے مرادیہاں بارش ہے، جبیبا کہ بعد کے فقرے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے۔

### سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 6 🛕

تشریح کے لیے ملاحظہ ہو جلد سوم، المومنون، حاشیہ کا، الفرقان، حواشی ۶۲ تا ۲۵، الشعراء، حاشیہ ۵، النمل، حواشی ساک۔ ۱۸ تا ۲۵، الشعراء، حاشیہ ۵ النمل، حواشی ساک۔ ۱۸ تا 26 تا 31۔

#### سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 7 🔼

ہواؤں کی گردش سے مراد مختلف او قات میں زمین کے مختلف حصوں پر اور مختلف بلندیوں پر مختلف ہوائیں چلناہے جن سے موسموں کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ دیکھنے کی چیز صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ زمین کے اوپر ایک وسیع کرہ ہوائی پایا جاتا ہے جس کے اندر وہ تمام عناصر موجود ہیں جو زندہ مخلو قات کو سانس لینے کے لیے در کار ہیں، اور ہوا کے اسی لحاف نے زمین کی آبادی کو بہت سی آفات ساوی سے بحیار کھا ہے۔ اس کے ساتھ دیکھنے کی چیز ہیہ بھی ہے کہ بیہ ہوا محض بالائی فضامیں بھر کر نہیں رہ گئی ہے بلکہ و قباً فو قباً مختلف طریقوں سے چلتی رہتی ہے۔ تبھی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور تبھی گرم۔ تبھی بند ہو جاتی ہے اور تبھی چلنے لگتی ہے۔ تبھی ہلکی چلتی ہے تو تبھی تیز، اور تبھی آندھی اور طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تبھی خشک ہوا چلتی ہے اور مجھی مرطوب۔ مجھی بارش لانے والی ہوا چلتی ہے اور مجھی اس کو اڑا لے جانے والی چل پڑتی ہے۔ یہ طرح طرح کی ہوائیں بچھ یوں ہی اندھاد ھند نہیں چلتیں بلکہ ان کا ایک قانون اور ایک نظام ہے جو شہادت دیتاہے کہ بیرانتظام کمال در جہ حکمت پر مبنی ہے اور اس سے بڑے اہم مقاصد پورے ہورہے ہیں۔ بھراس کابڑا گہر اتعلق اس سر دی اور گرمی سے ہے جو زمین اور سورج کے در میان بدلتی ہوئی مناسبتوں کے مطابق تھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے، اور مزید براں اس کانہایت گہرا تعلق موسمی تغیرات اور بار شوں کی تقسیم سے بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں بکار بکار کر کہہ رہی ہیں کہ کسی اند ھی فطرت نے اتفا قاً یہ انتظامات نہیں کر دیے ہیں، نہ سورج اور زمین اور ہو ااور یانی اور نباتات اور حیوانات کے الگ الگ مدبّر ہیں، بلکہ لاز ماً ایک ہی خداان سب کا خالق ہے اور اسی کی حکمت نے ایک مقصدِ عظیم کے لیے یہ انتظام قائم کیا ہے، اور اسی کی قدرت سے یہ بوری با قاعد گی کے ساتھ ایک مقرر قانون پر چل رہاہے۔

# سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 8 🛕

یعنی جب اللہ کی ہستی اور اس کی وحد انیت پر خو د اللہ ہی کے بیان کیے ہوئے یہ دلائل سامنے آ جانے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اب کیا چیز ایسی آسکتی ہے جس سے انہیں دولت ایمان نصیب ہو جائے۔ اللہ کا کلام تو وہ آخری چیز ہے جس کے ذریعہ سے کوئی شخص یہ نعمت یا سکتا ہے۔ اور ایک ان دیکھی حقیقت کایقین دلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ جومعقول دلائل ممکن ہیں وہ اس کلام پاک میں پیش کر دیے گئے ہیں ۔ اس کے بعد اگر کوئی انکار ہی کرنے پر تلا ہوا ہو تو انکار کرتار ہے۔ اسکے انکار سے حقیقت نہیں بدل جائے گئے۔ گئے۔

#### سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 9 🛕

بالفاظ دیگر فرق اور بہت بڑا فرق ہے اس شخص میں جو نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی آیات کو کھلے دل سے سنتا اور سنجید گی کے ساتھ ان پر غور کر تاہے ،اور اس شخص میں جوا نکار کا پیشگی فیصلہ کر کے سنتاہے اور کسی غور و فکر کے بغیر اپنے اسی فیصلے پر قائم رہتاہے جو ان آیات کو سننے سے پہلے وہ کر چکا تھا۔ پہلی قشم کا آدمی اگر آج ان آیات کو سن کر ایمان نہیں لار ہاہے تواس کی وجہ بیہ نہیں ہے کہ وہ کا فرر ہناچاہتاہے ، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مزید اطمینان کاطالب ہے۔اس لیے اگر اس کے ایمان لانے میں دیر بھی لگ رہی ہے توبہ بات عین متو قع ہے کہ کل کوئی دوسری آیت اس کے دل میں اتر جائے اور وہ مطمئن ہو کر مان لے لیکن دوسری قشم کا آ دمی تبھی کوئی آیت سن کر بھی ایمان نہیں لا سکتا۔ کیونکہ وہ پہلے ہی آیات الٰبی کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کر چکاہے۔اس حالت میں بالعموم وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جن کے اندر تین صفات موجو د ہوتی ہیں۔ایک بیہ کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں،اس لیے صداقت ان کو اپیل نہیں کرتی۔ دوسرے پیہ کہ وہ بدعمل ہوتے ہیں، اس لیے کسی ایسی تعلیم و ہدایت کو مان لینا انہیں سخت نا گوار ہو تاہے جو ان پر اخلاقی یابندیاں عائد کرتی ہو۔ تیسرے بیہ کہ وہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں ہمیں کوئی کیا سکھائے گا،اس لیے اللہ کی جو آیات انہیں سنائی جاتی ہیں ان کووہ سرے سے کسی غور و فکر کامستحق ہی نہیں سبحصتے اور ان کے سننے کا حاصل بھی وہی کچھ ہو تاہے جو نہ سننے کا تھا۔

## سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 10 🔼

یعنی اس ایک آیت کا مذاق اڑانے پر اکتفانہیں کر تابلکہ تمام آیات کا مذاق اڑانے لگتاہے۔ مثلاً جب وہ سنتا ہے کہ قرآن میں فلاں بات بیان ہوئی ہے تواسے سیدھے معنی میں لینے کے بجائے پہلے تواسی میں کوئی ٹیڑھ تلاش کرکے نکال لا تاہے تا کہ اسے مذاق کا موضوع بنائے، پھر اس کا مذاق اڑانے کے بعد کہتا ہے: اجی ان کے کیا کہنے ہیں، وہ توروز ایک سے ایک نرالی بات سنار ہے ہیں، دیکھو فلاں آیت میں انہوں نے یہ دلچسپ بات کہی ہے، اور فلاں آیت کے لطائف کا توجواب ہی نہیں ہے۔

# سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 11 🔺

اصل الفاظ ہیں مِنْ وَدَآیِ هِمْ جَهَدُّمُ - وراء کالفظ عربی زبان میں ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو آدمی کی نظر سے او جھل ہو، خواہ وہ آگے ہویا پیچھے۔ اس لیے دو سراتر جمہ ان الفاظ کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ "ان کے پیچھے جہنم ہے۔ "اگر پہلے معنی لیے جائیں تو مطلب یہ ہو گا کہ وہ بے خبر منہ اٹھائے اس راہ پر دوڑے جا رہے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہے کہ آگے جہنم ہے جس میں وہ جاکر گرنے والے ہیں۔ دو سرے معنی لینے کی صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ وہ آخرت سے بے فکر ہو کر اپنی اس شرارت میں مشغول ہیں اور انہیں بیتہ نہیں ہے کہ جہنم ان کے پیچھے گی ہوئی ہے۔

## سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 12 🔼

یہاں ولی کالفظ دو معنوں میں استعال ہواہے۔ ایک وہ دیویاں اور دیو تا اور زندہ یامر دہ پیشواجن کے متعلق مشر کین نے بیہ سمجھ رکھاہے کہ جو شخص اس کامتوسل ہو وہ خواہ دنیا میں کچھ ہی کر تاہے، خداکے ہاں اس کی پکڑنہ ہو سکے گی، کیونکہ ان کی مداخلت اسے خداکے غضب سے بچپالے گی۔ دوسرے، وہ سر دار اور لیڈر اور امر اءو حکام جنہیں خداسے بے نیاز ہو کرلوگ اپنار ہنمااور مطاع بناتے ہیں، اور آئکھیں بند کرکے ان

کی پیروی کرتے ہیں، اور انہیں خوش کرنے کے لیے خدا کو ناخوش کرنے میں تامل نہیں کرتے ہے آیت ایسے لوگوں کو خبر دار کرتی ہے کہ جب اس روش کے نتیجے میں جہنم سے ان کو سابقہ پیش آئے گا تو ان دونوں قسم کے سرپر ستوں میں سے کوئی بھی انہیں بچانے کے لیے آگے نہ بڑھے گا(مزید تشر ت کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد چہارم تفسیر سورہ الشوری، حاشیہ نمبر 6)

On Say of the Column of the Co

#### ركو۲۶

اَللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ نَكُمُ الْبَعْرَ لِتَجْرِي الْفُلْكُ فِيْدِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ لَا آنَ فِي ذَلِكَ لَايْتٍ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ الْمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ آيَّامَ اللهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكُسِبُوْنَ عَمِنَ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِه وَمَنَ آسَاءَ فَعَلَيْهَا 'ثُقرالى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدُ اٰتَيْنَا بَنِي ٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتْبَ وَالْحُكُمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقُنْهُمْ مِّنَ الطَّيِّبْتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَاتَيْنَاهُمْ بَيِّنْتٍ مِّنَ الْاَمْرُ فَمَا اخْتَلَفُو ٓالَّا مِنْ بَعْدِمَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ لَبَغْيًا بَيْنَهُمُ لَإِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ٢ ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلَىٰ شَمِرِيُعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعُ آهُوَ آءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوۡنَ ۚ إِنَّاهُمُ لَنۡ يُّغۡنُوۡا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْعًا ۗ وَإِنَّ الظّٰلِمِينَ بَعْضُهُمُ ٱوۡلِيَآءُ بَعۡض وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿ هٰذَا بَصَآ بِرُلِلنَّاسِ وَ هُدِّي وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوقِنُونَ ﴿ امْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجُتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ ۖ سَوٓآ ءً تَّحُيَاهُمْ وَمَاتُهُمُ مُسَاءَمَا يَحُكُمُونَ شَ

#### رکوع ۲

وہ اللہ ہی توہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تا کہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں 13 اور تم اس کا فضل تلاش کرو 14 اور شکر گزار ہو۔ اس نے زمین اور آسانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے میں ماس کا فضل تلاش کرو یا 15 مسخر کر دیا 15 مسب کچھ اپنے پاس سے 16 سس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں 17۔

اے نبی ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جولوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے 18 مان کی حرکتوں پر در گزر سے کام لیل، تا کہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کابدلہ دے 19 جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا،اور جوبرائی کرے گاوہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ پھر جانا تو سب کواپنے رب ہی کی طرف ہے۔

اس سے پہلے بنی اسر ائیل کو ہم نے کتاب اور تھم 20 اور نبوت عطاکی تھی۔ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطاکی 21، اور دین کے معاملہ میں انہیں واضح ہدایات دے دیں۔ پھر جو اختلاف ان کے در میان رو نما ہواوہ (ناوا قفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ) علم آ جانے کے بعد ہوا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرناچاہتے تھے 22 ۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اب اے نبی ہم نے تم کو دین کے معاملہ میں ایک صاف شاہر اہ (شریعت) پر قائم کیا ہے 23 ۔ لہذا تم اسی پر چلواور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کر وجو علم نہیں رکھتے۔اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے پچھ بھی کام نہیں آسکتے 24 ۔ فواہشات کا اتباع نہ کر وجو علم نہیں رکھتے۔اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے پچھ بھی کام نہیں آسکتے 24 ۔

ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور متقبوں کا ساتھی اللہ ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں <mark>25</mark>۔

کیا <mark>26</mark> وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کاار تکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت بُرے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں 176۔ ۲۴

Chiaunkyn; colu

## سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 13 🔺

تشریکے لیے ملاحظہ ہو تفہم القرآن، جلد دوم، بنی اسر ائیل، حاشیہ ۸۳، جلد سوم، الروم، حاشیہ ۲۹، جلد چہارم، لقمان، حاشیہ 55، المومن، حاشیہ۔ 11، الشوریٰ، حاشیہ 54۔

#### سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 14 🔺

یعنی سمندر میں تجارت، ماہی گیری، غواصی، جہاز رانی اور دوسرے ذرائع سے رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کرو۔

## سورة الجاثيه حاشيه نمير: 15 🔺

تشر یکے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد دوم، ابر اہیم، حاشیہ ۴۴، جلد چہارم، لقمان، حاشیہ 35۔

## سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 16 🛕

اس فقرے کے دو مطلب ہیں۔ ایک ہے کہ اللہ کا یہ عطیہ دنیا کے بادشاہوں کا ساعطیہ نہیں ہے جو رعیت سے حاصل کیا ہوا مال رعیت ہی میں سے کچھ لوگوں کو بخش دیتے ہیں، بلکہ کا ئنات کی ساری نعمتیں اللہ کی اپنی پیدا کر دہ ہیں اور اس نے اپنی طرف سے یہ انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ دو سرے یہ کہ نہ ان کی نعمتوں کے پیدا کرنے میں کوئی اللہ کا نثر یک ، نہ انہیں انسان کے لیے مسخر کرنے میں کسی اور ہستی کا کوئی دخل، تنہا اللہ ہی ان کا خالق بھی ہے اور اسی نے اپنی طرف سے وہ انسان کو عطاکی ہیں۔

# سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 17 🔼

لینی اس تسخیر میں اور ان چیزوں کو انسان کے لیے نافع بنانے میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں اس حقیقت کی طرف کھلا کھلا اشارہ کر رہی ہیں کہ زمین سے لے کر آسانوں تک کائنات کی تمام اشیاء اور قوتوں کا خالق و مالک اور مدبر و منتظم ایک ہی خداہے جس نے ان کو ایک قانون کا تابع بنار کھاہے۔ اور وہی خداانسان کارب ہے جس نے اپنی قدرت اور حکمت اور رحمت سے ان تمام اشیاء

اور وقتوں کو انسان کی زندگی، اس کی معیشت، اس کی آسائش، اس کی ترقی اور اس کی تهذیب و تدن کے لیے ساز گار و مدد گار بنایا ہے۔ اور تنہا وہی خدا انسان کی عبو دیت اور شکر گزاری اور نیاز مندی کا مستحق ہے نہ کہ کچھ دوسری ہستیاں جن کانہ ان اشیاء اور قوتوں کے پیدا کرنے میں کوئی حصہ، نہ انہیں انسان کے لیے مسخر کرنے اور نافع بنانے میں کوئی دخل۔

## سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 18 🔺

اصل الفاظ ہیں آگیٰ بین کا یکڑ جُون آیگام اللہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ "جولوگ اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے "۔ لیکن عربی محاورے میں ایسے مواقع پر ایام سے مراد محض دن نہیں بلکہ وہ یادگار دن ہوتے ہیں جن میں اہم تاریخی واقعات پیش آئے ہوں۔ مثلاً ایام العرب کا لفظ تاریخ عرب کے اہم واقعات اور قبائل عرب کی ان بڑی بڑی لڑائیوں کے لیے بولا جاتا ہے جنہیں بعد کی نسلیں صدیوں تک یاد کرتی رہی ہیں۔ یہاں ایام اللہ سے مراد کسی قوم کے وہ برے دن ہیں جب اللہ کا غضب اس پر ٹوٹ پڑے اور اپنے کرتو توں کی پاداش میں وہ تباہ کر کے رکھ دی جائے۔ اسی معنی کے لحاظ سے ہم نے اس فقرے کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ "جولوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، "یعنی جن کویہ خیال نہیں ہے کہ "جولوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، "یعنی جن کویہ خیال نہیں ہے کہ "جولوگ اللہ کی طرف سے برے دان افعال پر ہماری شامت آئے گی، اور اسی غفلت نے ان کو ظلم و ستم پر دلیر کر دیا ہے۔

#### سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 19 🔼

مفسریں نے اس آیت کے دومطلب بیان کیے ہیں، اور آیت کے الفاظ میں دونوں معنوں کی گنجائش ہے۔ ایک بیر کہ اہل ایمان اس ظالم گروہ کی زیاد تیوں پر در گزر سے کام لیس تا کہ اللہ ان کو اپنی طرف سے ان کے صبر و حلم اور ان کی نثر افت کی جزادے اور راہ خدا میں جو اذبیتیں انہوں نے بر داشت کی ہیں ان کا اجر عطافرمائے۔ دوسر امطلب بیہ ہے کہ اہل ایمان اس گروہ سے در گزر کریں تا کہ اللہ خو د اس کی زیاد تیوں کا بدلہ اسے دے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کو منسوخ قرار دیاہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیہ حکم اس وقت تک تھا جب تک مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہ دی گئی تھی۔ پھر جب اس کی اجازت آ گئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ لیکن آیت کے الفاظ پر غور کرنے سے صاف معلوم ہو تاہے کہ نشخ کا بیہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ " در گزر "کالفظ اس معنی میں تبھی نہیں بولا جاتا کہ جب آدمی کسی کی زیاد تیوں کا بدلہ لینے پر قادر نہ ہو تو اس سے در گزر کرے، بلکہ اس موقع پر صبر ، تخمل اور بر داشت کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ان الفاظ کو حچوڑ کر جب یہاں در گزر کا لفظ استعال کیا گیاہے تو اس سے خو دبخو دیہ مفہوم نکاتا ہے کہ اہل ایمان انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود ان لو گوں کی زیاد تیوں کاجواب دینے سے پر ہیز کریں جنہیں خداسے بے خوفی نے اخلاق و آدمیت کی حدیں توڑ ڈالنے پر جری کر دیا ہے۔اس حکم کا کوئی تعارض ان آیات سے نہیں ہے جن میں مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ جنگ کی اجازت کا تعلق اس حالت سے ہے جب مسلمانوں کی حکومت کسی کافر قوم کے خلاف با قاعدہ کارروائی کرنے کی کوئی معقول وجہ یائے۔ اور عفو و در گزر کا حکم ان عام حالات کے لیے ہے جن میں اہل ایمان کو خداسے بے خوف لو گوں کے ساتھ کسی نہ ئسی طرح سے سابقیہ پیش آئے اور وہ انہیں اپنی زبان و قلم اور اپنے برتاؤ سے طرح طرح کی اذبیتیں دیں۔ اس حکم کا مقصود یہ ہے کہ مسلمان اینے مقام بلند سے نیچے انز کر ان پیت اخلاق لو گوں سے الجھنے اور جھگڑنے اور ان کی ہربیہودگی کا جواب دینے پر نہ اتر آئیں۔ جب تک نثر افت اور معقولیت کے ساتھ کسی الزام یااعتراض کو جواب دینا یاکسی زیادتی کی مدافعت کرنا ممکن ہو، اس سے پر ہیزنہ کیا جائے۔ مگر جہاں بات ان حدود سے گزرتی نظر آئے وہاں چیب سادھ لی جائے اور معاملہ اللہ کے سپر دکر دیا جائے۔ مسلمان

ان سے خود الجھیں گے تواللہ ان سے نمٹنے کے لیے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیے گا۔ در گزرسے کام لیں گے تواللہ خود ظالموں سے نمٹے گااور مظلوموں کوان کے مخمل کااجر عطافر مائے گا۔

## سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 20 🔺

تھم سے مراد تین چیزیں ہیں۔ایک، کتاب کاعلم و فہم اور دین کی سمجھ۔ دوسرے، کتاب کے منشاکے مطابق کام کرنے کی حکمت۔ تیسرے، معاملات میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔

#### سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 21 ▲

یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کر دی، بلکہ اس کا صحیح مطلب بہیں ہے کہ اس زمانے میں دنیا کی تمام قوموں میں سے بنی اسر ائیل کو اللہ تعالی نے اس خدمت کے لیے چن لیا تھا کہ وہ کتاب اللہ کے حامل ہوں اور خدا پر ستی کے علمبر داربن کر اٹھیں۔

## سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 22 🔺

تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول، البقرہ، حاشیہ ۲۳، آل عمران، حواشی کا۔ ۱۸۔ جلد چہارم، الشوری، حواشی نمبر 22۔ 23۔

#### سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 23 🛕

مطلب میہ ہے کہ جو کام پہلے بنی اسرائیل کے سپر دکیا گیا تھاوہ اب تمہارے سپر دکیا گیا ہے۔ انہوں نے علم پانے کے باوجو داپنی نفسا نفسی سے دین میں ایسے اختلافات بر پاکیے، اور آپس میں ایسی گروہ بندیاں کر ڈالیں جن سے وہ اس قابل نہ رہے کہ دنیا کو خدا کے راستے پر بلا سکیں۔ اب اسی دین کی صاف شاہر اہ پر متمہیں کھڑا کیا گیا ہے تاکہ تم وہ خد مت انجام دو جسے بنی اسر ائیل جھوڑ بھی چکے ہیں اور ادا کرنے کے اہل مجھی نہیں رہے ہیں۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو جلد چہارم، الشوری، آیات 13 تا 15 مع حواشی 20 تا

## سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 24 🛕

لیمنی اگرتم انہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کے دین میں کسی قشم کار دوبدل کروگے تواللہ کے مواخذہ سے وہ تہہیں نہ بچاسکیں گے۔

## سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 25 🛕

مطلب میہ ہے کہ بیہ کتاب اور بیہ شریعت دنیا کے تمام انسانوں کے لیے وہ روشنی پیش کرتی ہے جو حق اور باطل کا فرق نمایاں کرنے والی ہے۔ مگر اس سے ہدایت وہی لوگ پاتے ہیں جو اس کی صدافت پریقین لائیں،اور انہی کے حق میں بیر حمت ہے۔

# سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 26 🔺

توحید کی دعوت کے بعد اب یہاں سے آخرت پر کلام شروع ہور ہاہے۔

#### سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 27 🔼

یہ آخرت کے برحق ہونے پر اخلاقی استدلال ہے۔ اخلاق میں خیر وشر اور اعمال میں نیکی و بدی کے فرق کا لازمی تقاضایہ ہے کہ اچھے اور برے لوگوں کا انجام یکسال نہ ہو، بلکہ اچھوں کو ان کی اچھائی کا اچھا بدلہ ملے اور برے اپنی برائی کا برابدلہ پائیں۔ یہ بات اگر نہ ہو، اور نیکی و بدی کا نتیجہ ایک ہی جیسا ہو تو سرے سے اخلاق میں خوبی و نِشتی کی تمیز ہی ہے معنی ہو جاتی ہے اور خدا پر بے انصافی کا الزام عائد ہو تا ہے۔ جو لوگ دنیا میں بدی کی راہ چلتے ہیں وہ تو ضرور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جزاو سز انہ ہو، کیونکہ یہ تصور ہی ان کے عیش کو دنیا میں بدی کی راہ چلتے ہیں وہ تو ضرور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جزاو سز انہ ہو، کیونکہ یہ تصور ہی ان کے عیش کو منظق کر دینے والا ہے۔ لیکن خداوند عالم کی حکمت اور اس کے عدل سے یہ بات بالکل بعید ہے کہ وہ نیک و بدے اور کوفاسق یہاں کیا گل کھلا تار ہا ہے۔ ایک شخص عمر بھر اپنے اوپر اخلاق کی پابندیاں لگائے رہا۔ حق والوں کے حق اداکر تار ہا۔ اور حق و صدافت کی خاطر

طرح طرح کے نقصانات برداشت کرتارہا۔ دوسرے شخص نے اپنی خواہشات ہر ممکن طریقے سے پوری کیں، نہ خداکاحق بیجانااور نہ بندوں کے حقوق پر دست درازی کرنے سے باز آیا۔ جس طرح سے بھی اپنے الیہ فائد ہے اور لذتیں سمیٹ سکتا تھا، سمیٹنا چلا گیا۔ کیا خداسے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ ان دونوں فشم کے آدمیوں کی زندگی کے اس فرق کو وہ نظر انداز کر دے گا؟ مرتے دم تک جن کا جینا یکسال نہیں رہاہے، موت کے بعد اگر ان کا انجام یکسال ہو تو خدا کی خدائی میں اس سے بڑھ کر اور کیا ہے انصافی ہو سکتی ہے؟ (مزید تشریخ کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد دوم، یونس، حواثی ۹۔۱،النمل، حاشیہ ۵، جلد سوم، الحج، حاشیہ ۵، النمل، حاشیہ ۲، الروم، حواثی ۲ تا ۸۔ جلد چہارم، تفسیر سورہ، ص، آیت 28۔ حاشیہ سوم، الحج، حاشیہ ۵، النمل، حاشیہ ۲ تا ۸۔ جلد چہارم، تفسیر سورہ، ص، آیت 28۔ حاشیہ منبر 30)

#### رکو۳۳

وَخَلَقَ اللهُ السَّمَوْتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُّجُزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ عَلَى اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْمِهِ وَجَعَلَ عَلَى اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْمِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَوِمٌ غِيلًا فَهَ مَنْ يَعْدِاللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا اللهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا اللهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَمَا لَهُمْ بِذَٰ لِكَ مِنْ عِلْمٍ أَن هُمُ إِلَّا اللهُ عُلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

## رکوع ۳

اللہ نے تو آسانوں اور زمین کوبر حق پیدا کیاہے <mark>28</mark> اور اس لیے کیاہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کابدلہ دیا جائے۔لو گول پر ظلم ہر گزنہ کیا جائے گا۔<mark>29</mark>

پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہشِ نفس کو اپنا خدا بنالیا 30 اور اللہ نے علم کے باوجود 31 اسے گر اہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آئلھوں پر مہر لگا دی اور اس کی آئلھوں پر مہر لگا دی اور اس کی آئلھوں پر دہ ڈال دیا ؟ 32 اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے ؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے ؟ 33 پر دہ ڈال دیا ؟ کہتے ہیں کہ " زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے ، یہیں ہمارا مر نا اور جینا ہے اور گر دشِ ایام کے سواکوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو"۔ در حقیقت اس معاملہ میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے ۔ یہ محض مگان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں 34 اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی 35 جاتی ہیں تو ان کے مصل مگان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں 34 اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی 35 جاتی ہیں تو ان کے مصل مگان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں 44 در جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی 35 جاتی ہیں تو ان کے مصل مگان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں ہوں دور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی 35 جس میں کے جب سے میں بات کے بات کی جاتے ہیں تو ان کے بات کرتے ہیں گور کے جب سے میں کرتے ہیں گور کی جب سے میں کرتے ہیں گور کی جب سے میں کرتے ہیں گور کی جب سے میں کرتے ہیں گور کیں میں کی جب سے میں کرتے ہیں گور کی جب سے میں کی جب سے میں کرتے ہیں گور کی کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں گور کیا گور کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں گور کیا گور کی کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں گور کیا گور کر کرتے ہیں گور کی بنا پر یہ بیں کرتے ہیں گور کی کرتے ہیں گور کرتے ہیں گور کی بنا پر یہ کرتے ہیں گور کی بنا پر یہ کرتے ہیں گور کر بیا کیں کرتے ہیں گور کر جب ہماری واضح کی گور کرتے ہیں گور کرتے ہیں گور کرتے ہیں گور کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں گور کرتے ہیں گور کرتے ہیں گور کرتے ہیں کرتے ہیں گور کرتے ہیں کرتے ہیں گور کرتے ہیں گور کرتے ہیں گور کرتے ہیں گور کرتے ہیں کرتے ہیں گور کرتے ہیں

پاس کوئی ججت اس کے سوانہیں ہوتی کہ اٹھالاؤ ہمارے باپ دادا کواگر تم سیچے ہو <mark>36</mark>۔ اے نبی 'ان سے کہو اللہ ہی شہیں زندگی بخشاہے ، پھر وہی شہیں موت دیتا ہے <del>37</del> ۔ پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع اللہ ہی شہیں زندگی بخشاہے ، پھر وہی شہیں موت دیتا ہے <del>37</del> ۔ پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع

کرے گاجس کے آنے میں کوئی شک نہیں <mark>38</mark> ، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں <mark>39</mark> ۔ ط<sup>۳</sup>

## سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 28 🔺

یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کھیل کے طور پر نہیں کی ہے بلکہ یہ ایک بامقصد حکیمانہ نظام ہے۔ اس نظام میں یہ بات بالکل نا قابلِ تصور ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات اور ذرائع و وسائل کو صحیح طریقہ سے استعال کر کے جن لو گول نے اچھاکار نامہ انجام دیا ہو، اور انہیں غلط طریقے سے استعال کر کے جن دوسرے لو گول نے اچھاکار نامہ انجام دیا ہو، اور انہیں غلط طریقے سے استعال کر کے جن دوسرے لو گول نے ظلم و فساد ہر پاکیا ہو، یہ دونوں قسم کے انسان آخر کار مرکر مٹی ہو جائیں اور اس موت کے بعد کائنات ایک کھلنڈ رہے کا کھلونا ہو گی نہ کہ ایک حکیم کا بنایا ہو ابا مقصد نظام (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول، الا نعام، حاشیہ ۲۲، جلد دوم، یونس، حاشیہ ۱۱، ابر اہیم، حاشیہ ۲۲، انحل، حاشیہ ۲۲، جلد سوم، العنکبوت، حاشیہ ۵ک، الروم، حاشیہ ۲)۔

## سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 29 🔼

اس سیاق و سباق میں اس فقر ہے کا صاف مطلب ہیہ ہے کہ اگر نیک انسانوں کو ان کی نیکی کا اجرنہ ملے ، اور ظالموں کو ان کے ظلم کی سزانہ دی جائے ، اور مظلوموں کی تبھی دادر سی نہ ہو تو یہ ظلم ہو گا۔ خدا کی خدائی میں ایسا ظلم ہر گزنہیں ہو سکتا۔ اسی طرح خدا کے ہاں ظلم کی بیہ دو سری صورت بھی تبھی تبھی رونما نہیں ہو سکتی کہ کسی نیک انسان کو اس کے استحقاق سے زیادہ سزا دے جائے ، یاکسی بدانسان کو اس کے استحقاق سے زیادہ سزا دے دی جائے۔

## سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 30 🔼

خواہش نفس کو خدا بنالینے سے مرادیہ ہے کہ آدمی اپنی خواہش کا بندہ بن کررہ جائے۔ جس کام کواس کا دل چاہے اسے نہ کرے، خواہ چاہے اسے نہ کرے، خواہ خدانے اسے حرام کیا ہو، اور جس کام کواس کا دل نہ چاہے اسے نہ کرے، خواہ خدانے اسے فرض کر دیا ہو۔ جب آدمی اس طرح کسی کی اطاعت کرنے لگے تواس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا معبود خدا نہیں ہے بلکہ وہ ہے جس کی وہ اس طرح اطاعت کررہاہے، قطع نظر اس سے کہ وہ زبان سے

اس کو اپنا الہ اور معبود کہتا ہو یانہ کہتا ہو، اور اس کا بت بناکر اس کی پوجاکر تا ہو یانہ کر تا ہو۔ اس لیے کہ ایسی بے چوں چر ااطاعت ہی اس کے معبود بن جانے کے لیے کافی ہے اور اس عملی شرک کے بعد ایک آدمی صرف اس بناپر شرک کے جرم ہے بری نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنے اس مطاع کو زبان ہے معبود نہیں کہا ہے اور سجدہ اس کو نہیں کیا ہے۔ اس آیت کی یہی تشر تے دوسرے اکا بر مفسرین نے بھی کی ہے۔ ابن جریر اس کا مطلب بد بیان کرتے ہیں کہ "اس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنالیا۔ جس چیز کی نفس نے خواہش کی اس کا ارتکاب کر گزرا۔ نہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حرام کیا، نہ اس کے حلال کیے ہوئے کو حلال کیا۔ "ابو بکر جصاص آس کے معنی بد بیان کرتے ہیں کہ "وہ خواہش نفس کی اس طرح اطاعت کر تاہے جیسے کوئی خدا کی اطاعت کر تاہے جیسے کوئی خدا کی اطاعت کر تاہے جیسے فرانبر دار ہے۔ جد ھر اس کا نفس اسے بلاتا ہے اس طرف وہ چلاجاتا ہے، گویاوہ اس کی بندگی اس طرح کرتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے خدا کی بندگی کر ہے۔ "(مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد سوم، الفرقان، کوئی شخص اپنے خدا کی بندگی کر ہے۔ "(مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد سوم، الفرقان، حاشیہ 33۔ الشوری، حاشیہ 35۔ الشوری، حاشیہ 38۔ الس می میں ہو ہے کہ دی خواہی، حاشیہ 36۔ ایس، حاشیہ 35۔ الس میں عاشیہ 38۔ الشوری، حاشیہ 38۔ الس میں عاشیہ 38۔ الس میں عاشیہ

#### سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 31 ▲

اصل الفاظ ہیں آخر آئے اللہ علی عِلْمِ ۔ ایک مطلب ان الفاظ کا بیہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص عالم ہونے کے باوجو د اللہ کی طرف سے گر اہی میں بچینکا گیا، کیونکہ وہ خواہش نفس کا بندہ بن گیا تھا۔ دوسر امطلب بیہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس علم کی بنا پر کہ وہ اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خد ابنا بیٹھا ہے، اسے گر اہی میں بچینک دیا۔

# سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 32 🔼

## سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 33 ▲

جس سیاق وسباق میں سے آیت آئی ہے اس سے بیہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ آخرت کا انکار دراصل وہی لوگ کرتے ہیں جو خواہشات نفس کی بندگی کرناچاہتے ہیں اور عقیدہ آخرت کو اپنی اس آزادی میں مانع سبحصے ہیں۔ پھر جب وہ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں تو ان کی بندگی نفس اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ اپنی گر اہی میں روز بروز زیادہ ہی جھٹے تھیں۔ کوئی برائی الیمی نہیں ہوتی جس کے ار تکاب سے وہ بازرہ جائیں۔ کسی کا حق مار نے میں انہیں تامل نہیں ہو تا۔ کسی ظلم اور زیادتی کاموقع پاجانے کے بعد ان سے بیت توقع ہی نہیں کی جاستی کہ وہ اس سے صرف اس لیے رک جائیں گے کہ حق وانصاف کا کوئی احترام ان کے دلول میں ہے جن واقعات کو دیکھ کر کوئی انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے، وہی واقعات ان کی آئکھول کے سامنے بھی آتے ہیں، مگر وہ ان سے الٹا بیہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہم جو پچھ کر رہے ہیں اور ہمیں یہی پچھ کرنا چاہیے۔ کوئی کلمہ نصیحت ان پر کار گر نہیں ہو تا۔ جو دلیل بھی کسی انسان کو برائی سے روکنے کے لیے کرنا چاہیے۔ کوئی کلمہ نصیحت ان پر کار گر نہیں ہو تا۔ جو دلیل بھی کسی انسان کو برائی سے روکنے کے لیے مفید ہو سکتی ہے، وہ ان کے دل کو اپیل نہیں کرتی، بلکہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ساری دلیلیں اپنی اسی بے قید مفید ہو سکتی ہے، وہ ان کے دل کو اپیل نہیں کرتی، بلکہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ساری دلیلیں اپنی اسی بے قید آزادی کے حق میں نکالتے چلے جاتے ہیں، اور ان کے دل و دماغ کسی انچی فکر کے بجائے شب وروز اپنی آتی ہے وراز اپنی آتی ہی کھوں گر کے بجائے شب وروز اپنی گرائی کے حق میں نکالتے جلے جاتے ہیں، اور ان کے دل و دماغ کسی انچی فکر کے بجائے شب وروز اپنی تا تا ہیں۔

اغراض وخواہشات ہر ممکن طریقے سے پوری کرنے کی ادھیڑین ہی میں لگے رہتے ہیں۔ یہ اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ عقیدہ آخرت کا انکار انسانی اخلاق کے لیے تباہ کن ہے۔ آدمی کو آدمیت کے دائر بے میں اگر کوئی چیزر کھ سکتی ہے تووہ صرف بیہ احساس ہے کہ ہم غیر ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ ہمیں خدا کے حضور اپنے اعمال کی جوابد ہی کرنی ہو گی۔ اس احساس سے خالی ہو جانے کے بعد کوئی شخص بڑے سے بڑا عالم بھی ہو تو وہ جانوروں سے بدتررویہ اختیار کیے بغیر نہیں رہتا۔

#### سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 34 🔺

یعنی کوئی ذریعہ علم ایسانہیں ہے جس سے ان کو بتحقیق یہ معلوم ہو گیا ہو کہ اس زندگی کے بعد انسان کے لیے کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، اور یہ بات بھی انہیں معلوم ہو گئی ہو کہ انسان کی روح کسی خدا کے حکم سے قبض نہیں کی جاتی ہے بلکہ آدمی محض گردش ایام سے مرکر فناہو جاتا ہے۔منکرین آخرت یہ باتیں کسی علم کی بنا پر نہیں بلکہ محض گمان کی بنا پر کرتے ہیں۔علمی حیثیت سے اگر وہ بات کریں تو زیادہ سے زیادہ جو کچھ کہہ سکتے ہیں وہ بس بیر ہے کہ "ہم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے یانہیں"، لیکن بیر ہر گز نہیں کہہ سکتے کہ "ہم جانتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ "اسی طرح علمی طریقہ پر وہ بیہ جاننے کا دعویٰ نہیں کرسکتے کہ آدمی کی روح خداکے تھم سے نکالی نہیں جاتی ہے بلکہ وہ محض اس طرح مرکر ختم ہو جاتا ہے جیسے ایک گھڑی چلتے چلتے رک جائے۔ زیادہ سے زیادہ جو کچھ وہ کہہ سکتے ہیں وہ صرف بیر ہے کہ ہم ان دونوں میں سے کسی کے متعلق بیر نہیں جانتے کہ فی الواقع کیا صورت پیش آتی ہے۔اب سوال یہ ہے کہ جب انسانی ذرائع علم کی حد تک زندگی بعد موت کے ہونے یانہ ہونے،اور قبض روح واقع ہونے یا گر دش ایام سے آپ ہی آپ مر جانے کا یکساں احتمال ہے، تو آخر کیاوجہ ہے کہ بیہ لوگ امکان آخرت کے احتمال کو جھوڑ کر حتمی طوریر انکار آخرت کے حق میں فیصلہ کر ڈالتے ہیں۔ کیااس کی وجہ

اس کے سوا کچھ اور ہے کہ دراصل اس مسکے کا آخری فیصلہ وہ دلیل کی بناپر نہیں بلکہ اپنی خواہش کی بناپر کرتے ہیں؟ چونکہ اس کا دل بیہ نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہو اور موت کی حقیقت نیستی اور عَدَم نہیں بلکہ خدا کی طرف سے قبض روح ہو، اس لیے وہ اپنے دل کی مانگ کو اپناعقیدہ بنالیتے ہیں اور دوسری بات کا انکار کر دیتے ہیں۔

## سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 35 🔺

یعنی وہ آیات جن میں آخرت کے امکان پر مضبوط عقلی دلائل دیے گئے ہیں، اور جن میں یہ بتایا گیاہے کہ اس کاہو ناعین حکمت وانصاف کا تقاضا ہے اور اس کے نہ ہونے سے یہ سارانظام عالم بے معنی ہو جا تاہے۔

# سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 36 🛕

دوسرے الفاظ میں ان کی اس ججت کا مطلب سے تھا کہ جب کوئی ان سے بیہ کھے کہ موت کے بعد دوسری زندگی ہوگی تواسے لازماً قبرسے ایک مر دہ اٹھا کر ان کے سامنے لے آناچاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو وہ بین مان سکتے کہ مربے ہوئے انسان کسی وقت از سر نوزندہ کر کے اٹھائے جانے والے ہیں۔ حالا نکہ بیہ بات سرے سے کسی نے بھی ان سے نہیں کہی تھی کہ اس دنیا میں متفرق طور پرو قباً فو قباً مر دوں کو دوبارہ زندہ کیا جاتا رہے گا۔ بلکہ جو بچھ کہا گیا تھاوہ بیر تھا کہ قیامت کے بعد اللہ تعالی بیک وقت تمام انسانوں کو از سر نوزندہ کرے جزااور سز اکا فیصلہ فرمائے گا۔

## سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 37 ▲

یہ جواب ہے ان کی اس بات کا کہ موت گر دش ایام سے آپ ہی آپ آ جاتی ہے۔ اس پر فرمایا جارہا ہے کہ نہ تمہیں زندگی اتفا قاً ملتی ہے، نہ تمہاری موت خو دبخو دواقع ہو جاتی ہے۔ ایک خدا ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے اور وہی اسے سلب کرتا ہے۔

## سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 38 🔺

یہ جو اب ہے ان کی اس بات کا کہ اٹھالاؤ ہمارے باپ دادا کو۔اس پر فرمایا جارہاہے کہ یہ اب نہیں ہو گا،اور متفرق طور پر نہیں ہو گا،بلکہ ایک دن سب انسانوں کے جمع کرنے کے لیے مقرر ہے۔

#### سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 39 🛕

یعنی جہالت اور قصور فکر و نظر ہی لو گول کے انکارِ آخرت کا اصل سبب ہے، ورنہ حقیقت میں تو آخرت کا ہونا نہیں بلکہ، اس کا نہ ہونا بعید از عقل ہے۔ کا ئنات کے نظام اور خود اپنے وجو دپر کوئی شخص صحیح طریقہ سے غور کرے تواسے خود محسوس ہو جائے گا کہ آخرت کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔

#### رکومم

وَيِلّٰهِ مُلْكُ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَبِنٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿ وَي تَرِى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً "كُلُّ أُمَّةٍ تُلُخَّى إِلَى كِتْبِهَا أُلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ هَ هٰذَا كِتْبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ لِآنَاكُنَّا نَسْتَنْسِؤُمَاكُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ ﴿ فَا مَّا الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَةِ فَيُلْحِلُّهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ لَذِلكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿ وَامَّا الَّذِينَ كَفَرُوا " أَفَلَمْ تَكُنُ البِينَ تُتُلَّى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكُبَرُتُمُ وَكُنْتُمُ قَوْمًا كُجُرِمِيْنَ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُ مَّا نَدُرِي مَا السَّاعَةُ 'إِنْ تَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَّمَا نَحُنُ بِمُسۡتَيۡقِنِيۡنَ ﴿ وَبَدَا لَهُمۡ سَيِّاتُ مَا عَمِلُوا وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ ﴿ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسُكُمْ كَمَا نَسِيتُمُ لِقَآءَيُومِكُمْ هٰذَا وَمَأُوٰكُمُ النَّارُ وَمَا نَكُمُ مِّنَ تَٰصِرِيْنَ ﴿ ذَٰبِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذَٰتُمُ اللَّهِ هُزُوًا وَّ غَرَّتُكُمُ الْحَيْوةُ اللُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿ فَدِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّلْوْتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴿ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّلُوتِ وَ الْاَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْزُالْحَكِيْمُ ﴿

#### رکوء ۴

زمین اور آسانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے 40 ، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہو گی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑجائیں گے۔

اس وفت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرادیکھو گے۔ <mark>41</mark> ہر گروہ کو بکار جائے گا کہ آئے اور اپنانامۂ اعمال دیکھے۔اس سے کہا جائے گا: "آج تم لو گوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گاجو تم کرتے رہے تھے۔ یہ ہمارا تیار کرایا ہو ااعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہاہے، جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جارہے تھے 42° ۔ پھر جولوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحت میں داخل کرے گا اور یہی صریح کامیابی ہے۔ اور جن لو گوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا' کیامیری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھیں؟ مگر تم نے تکبر کیا<mark>43</mark>اور مجرم بن کررہے۔اور جب کہاجا تا تھا کہ اللہ کاوعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، توتم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم توبس ایک گمان سار کھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے<mark>44</mark>'' ۔اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل <mark>45</mark> جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کاوہ مذاق اڑا یا کرتے تھے۔ اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ "آج ہم بھی اسی طرح تہہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملا قات کو بھول گئے تھے۔ تمہارا ٹھکانا اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہواہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنالیا تھا اور شہبیں دنیا کی زند گی نے دھوکے میں ڈال

دیا تھا۔ لہذا آج نہ بیالوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کوراضی کر و<mark>46</mark> "۔

پس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسانوں کامالک اور سارے جہان والوں کا پر ورد گارہے۔ زمین اور آسانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبر دست اور دانا ہے۔عظم

Quranurdu.com

#### سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 40 🔺

سیاق و سباق کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو اس فقرے سے خود بخو دید مفہوم نکاتا ہے کہ جو خدا اس عظیم الشان کا ئنات پر فرمانروائی کر رہاہے اس کی قدرت سے یہ بات ہر گز بعید نہیں ہے کہ جن انسانوں کو وہ پہلے پیدا کر چکاہے انہیں دوبارہ وجو دمیں لے آئے۔

#### سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 41 🛕

یعنی وہاں میدان حشر کا ایسا ہَول اور عدالت الٰہی کا ایسار عب طاری ہو گا کہ بڑے بڑے ہیکڑ لو گوں کی اکڑ بھی ختم ہو جائے گی اور عاجزی کے ساتھ سب گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔

#### سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 42 🛕

کصوانے کی صرف یہی ایک ممکن صورت نہیں ہے کہ کاغذ پر قلم سے تصوایا جائے۔ انسانی اقوال وافعال کو ثبت کرنے اور دوبارہ ان کو بعینہ اسکی شکل میں پیش کر دینے کی متعدد دوسری صور تیں اسی دنیا میں خود انسان دریافت کر چکا ہے ، اور ہم تصور بھی نہیں کرسکتے کہ آگے اس کے اور کیا امکانات پوشیدہ ہیں جو بھی انسان ہی کی گرفت میں آ جائیں گے۔ اب یہ کون جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس طرح انسان کی ایک انسان ہی کی گرفت میں آ جائیں گے۔ اب یہ کون جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس طرح انسان کی ایک ایک بات، اور اس کی حرکات و سکنات میں سے ایک ایک چیز ، اور اس کی نیتوں اور ارادوں اور خواہشات اور خیالات میں سے ہر مخفی سے مخفی شے کو ثبت کر اربا ہے ، اور کس طرح وہ ہر آدمی ، ہر گروہ اور ہر قوم کا بوراکار نامہ حیات بے کم وکاست اس کے سامنے لار کھے گا۔

#### سورة الجاثيه حاشيه نمبر: 43 🔺

یعنی اپنے گھمنڈ میں تم نے بیہ سمجھا کہ اللہ کی آیات کو مان کر مطیع فرمان بن جانا تمہاری شان سے فروتر ہے، اور تمہار امقام بندگی کے مقام سے بہت اونچاہے۔

## سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 44 🛕

اس سے پہلے آیت 24 میں جن لوگوں کا ذکر گزر چکاہے وہ آخرت کا قطعی اور کھلا انکار کرنے والے تھے۔
اور یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا جارہا ہے جو اس کا یقین رکھتے اگر چہ گمان کی حدتم اس کے امکان سے منکر نہیں ہیں۔ بظاہر ان دونوں گروہوں میں اس لحاظ سے بڑا فرق ہے کہ ایک بالکل منکر ہے اور دوسر ااس کے ممکن ہونے کا گمان رکھتا ہے۔ لیکن نتیجے اور انجام کے لحاظ سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس لیے کہ آخرت کے انکار اور اس پر یقین نہ ہونے کے اخلاقی نتائج بالکل ایک جیسے ہیں۔ کوئی شخص خواہ آخرت کونہ مانتاہو، یاس کا یقین نہ رکھتا ہو، دونوں صور توں میں لازماً وہ خدا کے سامنے اپنی جو اب دہی کے احساس سے خالی ہوگا، اور یہ عدم احساس اس کو لازماً فکر وعمل کی گمر اہیوں میں مبتلا کر کے رہے گا۔ صرف آخرت کا یقین ہی دنیا میں آدمی کے رویے کو درست رکھ سکتا ہے۔ یہ اگر نہ ہو توشک اور انکار، دونوں اسے ایک ہی طرح کی غیر ذمہ دارانہ روش پر ڈال دیتے ہیں۔ اور چونکہ یہی غیر ذمہ دارانہ روش آخرت کی بد انجامی کا اصل سبب ہے، اس لیے دوزخ میں جانے سے انکار کرنے والانچ سکتا ہے، نہ یقین رکھنے والا۔

## سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 45 ▲

یعنی وہاں ان کو پبتہ چل جائے گا کہ اپنے جن طور طریقوں اور عادات و خصائل اور اعمال ومشاغل کو وہ دنیا میں بہت خوب سمجھتے تھے وہ سب ناخوب تھے۔ اپنے آپ کو غیر جو ابدہ فرض کر کے انہوں نے ایسی بنیادی غلطی کر ڈالی جس کی وجہ سے ان کا یورا کارنامہ حیات ہی غلط ہو کر رہ گیا۔

### سورةالجاثيه حاشيه نمبر: 46 🛕

یہ آخری فقرہ اس انداز میں ہے جیسے کوئی آ قااپنے کچھ خاد موں کو ڈانٹنے کے بعد دوسروں سے خطاب کر کے کہتاہے کہ اچھا،اب ان نالا کقوں کی یہ سزاہے۔